# اولاد کی علیم وزربت میں والدین کا کردار دان وندیث کی نشخی میں

مولاناعران اشرف عثمانى

pellen de la come de l

#### ・レスメドラレス3アンド・

ANTERNAL ANT

#### 42 Lby

روان المساورة - المتعادلة بالمتحادث المتحادث ال

## فهرست عنوانات

| مؤتمر | متوان                                                      | ئير خار |
|-------|------------------------------------------------------------|---------|
| _     | اوالاه کی تعلیم ونز بیت شمل دالدین کا کردار                | 1       |
| _     | معزرت للمان عليه السلام كي الهيئة بيني كو وعظ وليسحت       | r       |
|       | مصرت استعبل عليه السلام كا البينة الى وعيال كو نماز كالحكم | P       |
|       | اولا و كيليك كوئى دولت وين واخلاق محمان يك بما برليس       | ۳       |
|       | ر بید اولاد کے ارے می احادیث ایول                          | ٥       |
| _     | بچوں کو جہاد کی تربیت ویٹا                                 | 4       |
| _     | بچوں کی تربیب اور نماز کی تاکیر                            | 4       |
|       | الاو کے بروش کرنے کا طریات                                 | Α .     |

#### مهم القد الرحني ولرجيم

# ﴿ اولا وكي تعليم وتربيت من والدين كا كروار ﴾

الحدود الله و كلى وسلام على عباده الذين اصطفىٰ مرابت كو المسلمان بول ياكافر دولول الى بجال كے المحتفیم وربت كو الزي قرار دسية بيس اگر چرسلمالول كي تعليم ور بيت كا انداز اور كافر كى باياد ير بجل كي تعلم ور بيت كي خرورى بوئے كے تاكل بين:
اور اس كى جو يہ ہے كہ انسانى فطرت كے لحاظ سے بجين كا دور اى اس كى بورى زند كى فياد ركنے كا زماند ہے۔ بينى ذمانداس كى دور اى اس كى بورى زندگى كى بنياد ركنے كا زماند ہے۔ بينى ذمانداس كى دور اى اس كى بورى زندگى كى بنياد ركنے كا زماند ہے۔ بينى ذمانداس كى دور اى اس كے ارات الله اور دور اي اس كے ارات الله اور دور اي اس كے ارات باتى ديس كے۔ اگر اس كے اطال قر دور اي اس كے اطال ق

یوری زندگی کے لئے ایک مردار موقاد اور اگر شروع میں بری عاوتی بڑ پکڑ گئیں تو آ کے جل کر ان کی اصلاح نبایت مشکل ہوگ۔

ہم چھے مسلمان میں اس لئے ہم ر فرض ہے کہ بجال کی تعليم وتربيت اسلاي اندازيش كرين- اليك طرف تو دين اسلام جميل بيظم دينا ہے كدائي اولاد كى تعليم ور بيت مح اسلاى طريق ك مطابق او في جاہينے اور اگر والدين اولاد کي محم تعليم وتربيت نہ كريں تو وہ معصیت کے مرتکب ہوں گے۔ دوسری طرف والدین کا یہ بھی فرش ہے کہ وہ بھول کے سامنے اپنی اندکی کا بھڑ این ملی شون ویش کریں۔ کیونک اللہ تارک وقعائی نے بچہ کے اندر سکھنے کا مادہ مبت واقرمقداد على ركعا بداى ويدس جب الى كا زبانه طفوليت موتا بي تو وہ اپنے آس باس کے انسانوں کی حملات دیجے کردیمی ہی

حركات التياد كرنے كى كوشش كرنا ہے۔ ميكما وجہ ہے كہ جب يجدز بان سيكه عنا الم وى زبان جواس كريو يد الراح جي ، او النو كي كوشش كريا ہے، یہ میں بوتا کہ براے حرفی زبان بولیس اور بچداددہ بولنے کی کوشش

كرسمداى طرح يودى انداز زعركي تكصيكا، جوانداز وى ك يزي النتیار کریں گے۔ فبلدا اگر بڑے اس کے سامنے ایک بہتر عملی نمونہ ہیں كريل كي قي وي تون تك كا اورين وركوال كواينات كار

یوں فری این ہر باے کے اقوال واقال سے متاثر موتا ے ۔ لیکن اس کی زندگی کی تقیر عمی والدین کا کردار سب سے زیادہ مؤثر ہے کیونکہ بچے ہر کام والدین سے جی سکھتا ہے اس کا واسطہ بھی بنسیت اور انسانوں کے والدین سے زیادہ پڑتا ہے اس کئے اس کے مج شرني (تربيت كرتے والے) والدين ي موسكة إلى-

چنانچ اسلام نے والدین کو بچل کی سی تعلیم ، وزیبت کا ذمه وار قرار ویا اور اس سے متعلق بہت سے احکام بھی نازل فرہائے۔ و چنانجہ بہت می قرآن ملیم کی آیات اس بر ولالت کرتی ہیں۔ ہز آ مخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات والدین کو بوں کی رہید سے سعلق ہیں۔

610 CANGO

 (١) ﴿ وَأَنْهُ أَعْلَكَ بِالْشَلْوَةِ وَاصْعَلِمْ عَلَيْهَا ﴾ (١٣٢٠) ترجر: "اورا بي ابل وميال كونماز كاحكم يجيد اوراس م عابت قدم رہے''۔

ر٣) عَوْيَنَا الُّهُمَا الَّذِيْنِ أَمْنُوا قُوْا الْفُسَكُمْ وَأَعْلِيْكُمْ (4/2/1)

ترجر:" اے ایمان والو! اسپے آپ کو اور اسپے تھر

والول كوآ ك سے بياؤ"-

ای طرح قرآن کریم میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے میلے کے انبیاء علیم السلام کے جو حالات مذکور ہوئے ہیں، ال میں بغض المياء كرام في الى اولاد كوجو خاص تصحين فرمائي ال كوقر آك علیم نے بلور خاص و کر فر مایا ہے۔ انہیاء کرام علیم السلام کی اپنی اولاد کی تربیت کے حفلق ہے وہ نسائع میں کہ اگر آئ والدین ان کو لیے باندھ لیس تو ان کی اولاد بھی ہے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ انہیا و کرام علیم السلام کی یے صحیب جو قرآن کریم میں خدکور ہیں۔ زیل میں معارف الفرآن کی تشریح کیسا تھ تقل کی جاتی ہیں۔

الله جادک وقعائی نے مطرت افغان علیہ السلام کے مجھے کا کھات مکت کا ذکر فرمایا ہے۔ جو انہوں نے اینے جیٹے کو مخاطب کرے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ کلمائ مکت قرآن کی مکتم نے اس لیے کنٹل فرمائے کے دوسرے لوگ بھی ان سے قائدہ آٹھا کیس۔

# معرت نقمان عليه السلام كي اين بيني كو وعظ وتعيحت

وَوَلْفَدُ النَّيْفَ الْفَعَانُ الْحِكْمَةُ أَنِ الشَّكُرُ لِلْهِ وَمَنْ الْمُحْدُونُ اللّهُ فَيِنَّ الْمُسَكِّرُ فَإِنَّا اللّهُ فَيِنَّ عَيْدُ وَمَنَ كُفَرَ فَإِنَّ اللّهُ فَيِنَّ عَيْدُ وَمَنَ كُفَرَ فَإِنَّ اللّهُ فَيِنَّ عَيْدُ وَمُو تَعِظَّهُ يَالْمَنَ لَا عَيْدُ وَمُو تَعِظَّهُ يَالْمَنَ لَا عَيْدُ وَمُو تَعِظَّهُ عَالِمَ عَيْدَمُ وَيَالِئِنِي إِنَّهَا إِنْ تَشْعُرُ وَيَالِئِنِي إِنَّهَا إِنْ تَشْعُرُ وَيَعْ مِنْ عَرَدُل فَتَكُنُ فِي صَحَرَةً أَوْفِي تَلْكُ مِنْ عَرَدُل فَتَكُنُ فِي صَحَرَةً أَوْفِي الشَّهُ إِنَّ اللّهُ لِيَّا اللّهُ إِنَّ اللّهُ لَعِلَيْكَ الشَّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ لَعِلَيْكَ عَلَى مَا أَصَالِكُ إِنَّ اللّهُ لِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الألمُوْرِ ٥ وَلَا تُصَنِّعِهُ خَدَالَةَ لِلنَّاسِ وَلَا تَعَشِ فَي الْآرُضِ مَرْحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْدٍ ٥ وَاقْعِمَدُ فِينَ مَشْهِكَ وَاغْتَظْمَاضَ مِنَ صَوْتِكَ إِنَّ آنْكُرُ الْآشُوَاتِ لَصَوْكَ الحَمِيْرِ٥﴾

( مورة الحيالية يعد المال)

ترجمه:" اور بم في لقمان كو دأشمندى عطا قرما كي (اور ساتھ ای عظم دیا) کہ اللہ تعالی کا شکر کرتے رہواور جو معص الكركرية كا وواينة ذاتى نطع ك لي الكركرة ہے اور جو باشکری کرے گا تو اللہ تعالی بے ایاز ( اور سب) خوجوں والا ب اور جب لقمان نے اپنی جے کو تعیمت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کیماتھ کی گوشریک مت همیرانا، ب تک فرک کرنا بوا بعادی اللم ہے۔ بينا (عن تعالى كاعلم اور قدرت اس درج اع كم ) اگر (سمی کا) کوئی عمل رائی کے دائے کے برابر مو (اور ) پھر وہ کسی پھر کے اندر رکھا ہویا وہ آ سالول کے الدر ہو یاوہ زمین کے اندر ہوئے بھی اس کو اللہ تعاتی عاضر كروك كار بينك الله بقاتي بروا باريك بين اور باخر ہے ( اور اعمال کے باب بیں باضعت کی کہ ) بینا نماز بزها کرو اور اجھے کاموں کی تفیحت کیا کراور

برے کا موں ہے متع کیا کر اور تھے پر جو مصیب
واقع ہو اس پر میر کیا کر یہ ( میر کرنا) بہت کے
کاموں میں نے ہے اور (افکاق دعاوات کے باب
میں یہ بیجت کی کہ بیٹا) لوگوں ہے اینارخ مت گیر
اور زفن پر اترا کر مت ہل ، ویک انڈ تعالی کی تھیر
کرنے والے ، فحر کرنے والے کو پہند قبیل کرتے اور
اپی راقار میں احترال اختیار کراور ( یو لیے میں) اپنی
آ واز کو بہت کر ، ویک آ واز وی میں سب ہے بری
موارف القرآن نے عالی الاحقرار اکر میں کہا۔
موارف القرآن نے عالی الاحقرار اکرائی کی

ای طرح معزت نوح علیہ السلام نے اسپنے بیٹے کو طوفان نوح کے آئے کے بعد آخر وقت تک شیعت قرمانی جس کوفر آن سکیم نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

> ﴿ وَمِن تَنجرِى بِهِمْ فِن مَوْجِ كَالْحِبَالِ وَلَادَى لَوْحُو النَّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ ثِلْاَثِي لَا كُبَ مَعْنَا وَلَا تَكُنَّ مُنْ مَعْ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (مسامه ۴۳۰) المهروه مُثنى ابن كو بياز جين موجول جي سِلح كل اور لوح (عليه السلام) تے اسپے شِنے كو بِكارا اور وہ عليمه

مقام پر تھا کہ اے میرے بیارے مینے ہمارے ساتھ موار ہوجااور (عقبیدہ میں) کافروں کے ساتھ مت ہو( لیمنی کفر کو مچھوڑ دے کہ قرق سے فکا جاوئے۔ (تعبیر معادف اقرآن جاسی)

قرآن محکیم میں خداتھائی نے مطرت ایرا کیم علیہ السلام اور مطرت بینفوب علیہ السلام کی وہ نصائع ذکر کی جیں جو انہوں نے ایک اولاد کی کی تھیں۔

﴿ وَوَصَى بِهَا إِلْهِ الْمِنْ الْمِنْ وَ تَعَفُّونَ مَا اَبْنَى الْ اللّهُ السّطاني لَكُمُ الدِيْنَ فَلَا تَسْوَنُ إِلّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ الشطاني لَكُمُ الدِيْنَ فَلَا تَسْوَنُ إِلّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ الله الدين المله موصوف إلا قائم ريخ ) كاظم كر كے اين ابرائيم (عليه السلام بھي (اپنے بيؤن كو اور (اى طرح مضمون في كر ) ميرے وفوا الله تعالى في اس وي الله مين (اسلام اور اطاحت في ) كوتمهارے لئے نتن قرمایا راسلام اور اطاحت في ) كوتمهارے لئے نتن قرمایا الله الله اور اطاحت في اس كو مت مين قورنا اور) بجو اسلام كے اور كى حالت برجان مت وجان مت وجان -

(معادف الزآن بسودة يقردي الراس (معادف الزآن بسودة يقردي الساس (معادف) ﴿ إِمْ كُنتُ مُ شُهَداآ، إِذْ حَضَرَ يَعُقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ ئِينِهِ مَا تَعَيِّدُونَ مِنْ يَعْدِى مَا قَطُّوْا ثَعْبُهُ إِلَهَكَ وَ إِلَّهُ البَّالِكَ إِلْمَالِهِيْمَ وَ إِسْمَعِيْلُ وَ اِسْحَقَ إِلَهَا وَّاحِدُاهِ وَمُحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَهِ﴾

"كياتم موجود تي بنى وقت يعقوب (طيد السلام)

ا آخرى وقت آيا (اور) جن وقت انبول نے اپنے

بنون سے (تجديد معاہدہ كے لئے) پوچھاكر تم لوگ

برے (مرنے كے) بعد كن چيز كى پرشش كروگ،

انبول نے (بالاقتاق) جواب دیا كہ بم اس (دات

پاک) كى پرشش كريں كے جس كى آپ اور آپ كے

برگ (حضرات) ابرائيم واشعیل واحاق طبیم السلام

پرشش كرتے آئے ہيں ليمنى وى سعود جو وحدة

پرشش كرتے آئے ہيں ليمنى وى سعود جو وحدة

لاشريك ہے اور بم (افكام عن) الل كى اطاعت پر

(موارف الرآان خال ۱۹۵۵ مود) جرو)

اس کے ساتھ الل وحیال پرشفقت وحیت ایک طبعی اور نظری امر ہونے کیما تھ تھم ریائی ہمی ہے۔ حضرت ایراؤیم علیہ السلام لے اینے الل وعیال کے لئے وین وونیا کی آسائش وراحت کے لئے ہمی وعالمیں مانگی ہیں۔

هُوْدَ إِذْقَالُ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ الْجِعْلُ هَذَا بَلَكَا امْنًا وَّارْرُقْ

أَهَلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنَ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهَ وَالْيَوْمِ الْأَخِر غَالَ وَمَّنَ كَفَرَ فَأَمْتِهُمُ قَلِيلًا ثُمُّ اصْطَرُّهُ إِلَى عَلَابٍ المِنْتُارِ وَ بِشُسُ الْمُصِيرُ ۞ وَ إِذْ يَرَافُعُ الْرَاهِيَمُ الْفَوَاعِلَ مِنْ الْهُنِبِ وَ إِسْ مِعِيْلُ رُهُمَّا تَعَمَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنَّكَ الشبيئغُ الْعَلِيْمُ۞ رُبُّنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لُكَ وَ مِنْ قُوْلِيَتِكَ أَنَّهُ مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا شَاسِكُنَا وَثُبُ عَلَيْهَا النُّكَ أَمُّتَ النُّوَّابُ الرَّحِيْمَ O ﴾ ( المروافرة أي Irx rare) "اور جب كيا ابرائيم نے اے يرے رب با اس شبر کو اس کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو موے جو کوئی ان میں سے انمان لاوے اللہ بر اور قیامت کے دن پر اور فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی للع پہچاوں کا تھوڑے دلوں پھر اس کو جبرآ بلا کال گا ووارج کے مذاب میں اور وہ بری مکد ہے رہنے کی م اور يُادِكرو جب اتحات شف ايرانيم بنيادي، خاندكعيد کی اور استغیل وعا کرتے تھے اے پروفکار امادے قبول کرہم ہے ہے تک تو ای ہے سفنے والا جائے والا اے بروردگار جارے اور کر جم کو تھم بروار ایٹا اور ہماری اولا و میں بھی کر ایک جماعت فرما تبروار اپنی اور بتلا ہم کو قاعدے کے کرنے کے اور ہم کو معاقب کر

#### بيك توسى ب توبة ول كرف والا مربان "-

(تغيير معارف الترآن في الربه عامور) إفره)

سائیقہ آیات جی ملت ایرائیم اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا۔
اب آیات فدکورہ بی ایک اور صول بات قابل نظر ہے کہ ملت ایرائیم
کیسنے یا اسلام سے بوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لئے جابیت نامہ ہے بھر
اس جی اوالا وابرائیم و لیتقوب علیم السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ آیات
شکورہ میں این کو خاص خطاب فرمایا حمیار اور اللہ تعالیٰ کے ان برگذیرہ
میٹیمروں نے اپنی اولاد کو بطوروصیت خاص اس کی جوابید فرمائیا۔

ال سے ایک توبیہ معلوم مدا کہ اولاد کی محبت اور ان کی محلاقی ك قكر مقام رسالت ونبوت بكد مقام علت كريمي منافي فينب الله كا ووطليل جوالك وتت البية رب كالشارو بإكر البية جهية بينية كو ذع كرنے كے لئے كربسة نظرة تا ب وى دوسرے وقت اپني اولاد كي ری اور دینوی آ سائش اور محال کے ملتے است رب سے دعا کی جی كرتا ہے۔ ونيا سن رفست مون كي وقت الى اولادكو وو چيز وے كر جانا جابتا ہے جواس كى نظر على سب سے برى نفت ہے۔ يعنى اسلام جس طرح عام انسان الي موت كے وقت بد جاہج ميں كدجو یری سے برای دولت ان کے یال ہے وہ اولا دکو دے جا کی ایک سر مان دار کا کی آج کل بیخوایش عولی ہے کد میری اولاد طوی اور قیکٹر ہول کی ما لک ہو الن کو امپورٹ اور الکیپیورٹ کے بڑے بڑے السنس ملیس لا کھوں اور کروڑوں کا جبک بیلنس ہویا ایک سروس والا انسان ہوچاہتا ہے کہ میری اولاد کو او نچے عبدے اور بڑی ہخواج سالمیس یا ایک صنعت چیشہ آوی کی ہے خواہش ہوئی ہے کہ اس کی اولاد صنعت بیں کمال حاصل کرے اس کواس کے اپنی عمر تھر کے کر بتلا ہے۔

ای طرح انہیا وظیم السلام اور ان کے تبعین اولیاء کی سب بوی خواہش یہ بورقی ہے کہ جس چیز کو وہ اسکی اور وائی لاز وال رائی الاز وال والت مجھتے ہیں۔ وہ ان کی اولا وکو نوری کی بوری مل جائے۔ اس کے ایک کتے دھا کمیں کرتے ہیں اور کوششیں بھی۔ آخر وقت میں وصیت بھی اس کے رائی کی کرتے ہیں۔ جب اور کوششیں بھی۔ آخر وقت میں وصیت بھی اس کی کرتے ہیں۔ جب اور کوششیں بھی۔ آخر وقت میں وصیت بھی

وَاجْنُهُنِي وَ نِينَ أَنْ نَعَبُد الْاَصْنَامُ ٥ رَبِ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ وَاجْنُهُنِي وَ نِينَ أَنْ نَعَبُد الْاَصْنَامُ ٥ رَبِ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ وَاجْنُهُمْ وَمَن عَصَائِقَ وَاجْنُهُمْ أَنْ النَّاسِ فَمَن فَيْعِينَ فَإِنَّهُ مِنِي وَمَن عَصَائِقَ فَإِنَّكُ مِنْ وَمَن عَصَائِقَ فَإِنَّكُ مَنْ كُنْتُ مِن لَا لَيْنَ أَصْكُفَتُ مِن لَا يَعْنَى السَّحُفَتُ مِن لَا يَعْنَى السَّحُمُ مِن لَا يَعْنَى السَّحُفَتُ مِن لَا يَعْنَى السَّحُفَتُ مِن لَا يَعْنَى السَّحُمُ مِن النَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَن النَّهُمُ اللَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُمُ اللَّهُ مَن النَّهُمُ اللَّهُ مَن النَّهُمُ اللَّهُ مَن النَّهُ مِن النَّهُ مَن النَّهُ مَنْ النَّهُ مَن النَّ النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن الْهُ مَن النَّهُ مَنْ النَّهُ مَن النَّهُ مَنْ النَّهُ مَالِمُ النَّهُ مَن النَّهُ مُن النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

کو امن والا اور دور رکھ بھو گھاور بھری اولا د کو اس بات ے کہ ہم بیش مورتوں کو اے رب انہوں نے محراہ کیا بہت لوگوں کو سوحس نے جاروی کی عمر کی مودوق محرا می ے اور جس نے مراکباند آنا موق بخشے والا مران ب اے دب میں نے بمایا ہے افی ایک اولاد کو میدان بی کہ جبال مین لیں ہے چرے محرم مرک یا اے رب ادارے تاکہ قائم رکھی تماز کو سور کھ بعض لوگوں کے ول کہ ماکل ہوں ان کی طرق اور روزی دے ان کومیرول بی سے شاید وو شکر کریں۔ اے بیرے رہ جھ کو بھی نماز کا (فاص) اعتمام كرف والاركي اور ميري اولاد السيمي بعضون كور غماز کا اہتمام کرتے والا وکھیے) فور جورک(ہیہ) دعا قبول سيميخال (تغير سارف الزان يندم ١٧٤٠)

حضرت المعيل عليدالسلام كالابينة الل وحيال كونماز كانتكم

 "أوراس كماب من المنعل عليه السلام كالجمي وكر سيجة الشهدوه وعديد كر (بوت) سيج تقد اور دو دسول بحق تقد في بحق تقد اور السية مكر والول كونماذ وزكوة كا (خصوصاً اور بحي الكام عوماً) تقم كرية وسية القيار النهر سارف القرآن ما الماه )

يبال ير معرت المعيل عليه السلام كي تعسومي ادصاف يل اكي يا محى فريايا كدوه اين ال وميال كونماز وزكوة كالحم دي تي-يبال بيسوال بيدا بوتا ہے كديكام تو برمومن مسلمان كے زمد واجب ہے کرانے افل امیال کو ٹیک کاموں کی جائے کرتا رہے۔ قرآ ان تکیم مِن عام مسلمانون كو فطاب عيد قدة التنفي عليم فرادا -(لین بھاؤ اینے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آگ ہے) گھر اس میں مطرت اللفیل کی تصوصیت کیا ہے؟ ات یہ ہے کہ پیتھم اگر چہ عام ب اور بھی مسلمان اس کے ملف میں بھی مطرح استعیل علیہ السلام اس کے ایشام و انتظام میں انتیازی کوشش فریائے تھے جیسا ک رحول الفصلى الشدعليد وملم كوتبى بيقصوصى بدايست لمي تشي كد وأنسابا عَيْدُ رَفْفَ الْأَفَدَ بِينَ - مِحَنَّ السِيخِ فَالْدَالَ كِي تَرْجِي رشت وارول كوالله کے عذاب سے ڈرائے۔ آپ نے اس کی تقبیل میں اپنے خاندان کو جع كري فصوصي خطاب فرمايا ـ

ودسرى بات يبال مدفائل خورب كدانبياء عليهم السلام سب

کے سب بوری قوم کی برایت کے لئے معبوث ہوتے ہیں اور وہ مجی کو پیغام حل مینجاتے ہیں دور اس النی کا یابند کرتے ہیں وال وعمال کی تصوصیت میں کیا حکمت ہے بات سے مکدو وجہ تغیراند کے خاص اصول میں ان میں ہے اہم بات ہے کہ جو جامعت عام علق اللہ کو و بہائے ال کو صلے اپنے محرے شروع کرے اپنے محر والوں کو اس کا ماٹنا اور منوانا نسبتا آسان بھی ہوتا ہے۔اس کی محرانی مجمی ہر وقت کی جائلتی ہے اور وہ جب تمی خاص رنگ کو اختیار کرفیس اور اس میں بالت جوجا تمیں تو اس سے ایک دیل ماحول پیدا جو کر داوت کو عام کرنے اور دوسرول کی اصلاح کرنے میں برای قوت پیدا برجادے۔ کی۔ اصلاح طلل کے لئے سب سے زیادہ سؤٹر چیز ایک سجے دیتی ماحل کا وجود بیل لاتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ہر بھلائی یا بروٹی شب عالم ایعلم اور انہام وتنجم کے زیادہ ماحول کے ذریعے جھیکتی اور برحتی ہے۔

اولا و كيلي كوئى دولت وين واخلاق سكمائ ك برابرنبيس

ا نبیاء بلیم السلام کے اس طرز خاص بیس عام انسانوں کے ساتھ ہیں عام انسانوں کے ساتھ ہیں عام انسانوں کے ساتھ ہیں ہیں عام انسانوں کے ساتھ ہیں یہ ہدارت ملتی ہے کہ وہ جس طرح ان کی وغوی پرورش اور ان کے وغوی آرام وراحت کا انتظام کرتے ہیں۔ ای طرح بر کہ اس سے زیادہ ان پر لاازم ہے کہ اولاد کی تظری بھلی اور اخلاقی تربیت کریں۔ برے راستوں اور برے اتمال واخلاق سے ان کو پچائے ہیں جی بلٹے

كرين كدادلاد كى مجت اور المل خرخواى كا بيد يؤكونى عمل ب بات نہیں کہ ایک انسان اسپنے نیچے کو دحوب کی گرتی سے پہلنے کے ليئے تو ساري توانا ئياں شرق كردے اور دائى آگ ہے اور عذاب نے بجائے کے لئے کوئی وحیان نہ دے، اس کے بدن سے محالس ٹھالنے میں تو سارے ذرائع اور دسائل استعال کرے اور بندوق کی

كولى بي نشاد بي سياس كوند يجاب، انبیا علیم الداام کے اس طرز مل سے ایک اصولی بات ب مھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا جن ہے کہ سب سے بہلے ان کی اصلاح وقلاح کی تخر کیائے ان سے بعد ووسرون کی طرف

الديم المائي من من دو علسي الي-ادل پی کی بوریسی تعلق کی بناه پر ووضیحت کا اثر زیاده جلد اور آ سانی ہے قبول کر سکیس کے اور پھر وہ ان کی تحریب اور اصلاحی کوشش یں ان کے دست وباز و بن کرا شامعید حق جم ان کے معین بول مے۔ واسرے اشاعت حل کا اس ہے زیاد و مبل اور مفید رات کوئی فهیں کر ہر کھر کا ذہر دار آ دی اینے اٹل دعیال کوچی بات تکھائے ادر . اس بھن کرانے کی سی جس ول وجان سے لگ جائے کہ اس طرح تبلغ وتعلیم اور اصلات وقربیت کا دائرہ سن کر صرف مگرول کے قامہ داروں تک آجاتا ہے ان کوسکھانا بوری قوم کوسکھانے کے ہم معنی

ہوجاتا ہے۔ قرآن کریم نے ای تھی اصول کے پیش نظر ارشاو فر مایا:۔

یہ آیا گئیں الّغینی انتشافیا النّف کھنے و اُفلینگ نار آئے۔ ''اے ایمان والوتھا کا ایٹ آپ کو اور ایٹ آئل وهیال کو بری آگ ہے''۔

اور رسول اختصلی الفدعلیہ وسلم جو ساری و نیا کے رسول میں اور جس کی ہدایت ہے اس کے ایک میں اور جس کی ہدایت کے ا

كولى سب سے يہلے اس كاسكم ديا كياك

حَوْقِ النَّبِينَ عَبِيْرَ ثَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ ''ابِيعِ قَرَحِي رشن داروس كوالله كـعَقاب سنة وراسيخ''۔ اور ارشاد جوا

وَوَ أَمُرُ مُعَلَكَ بِالعَسْلُوةِ وَاصْعَلِيرٌ عَلَيْهَا بَهِ لِعِنَ "أَسِينَة اللِّي وَحِيالَ كُوتَمَاذَ كَا يَكُمُ سَيِّحِدُ أَورَحُودَ يَعِي اسَ

- 400

ے وہر رہے ۔ آ مخضرت شکی افتہ علیہ وہلم نے ہیشہ اس کی تنبیل فرمائی۔ ایک تیسری محکت یہ بھی ہے کہ جب تک کی تخص کے المی وہمال اور قرحی خاندان اس کے نظریات اور مملی پروگرام شما اس کے ساتھی اور ہم رنگ جیس ہوتے تو اس کی تعلیم وہلنے دوسروں پر اتن مؤثر نہیں ہوتی ، بچئ وجہ ہے کہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی تبلنے کے جواب میں ابتداء اسمام کے وفت عام لوگوں کا یہ جواب ہوتا تھا کہ بہلے اسینے خاندان قرائی کو تو آ سے دوست کرلیں۔ بھر ہماری خمر لیں اور جب فائدان می اسلام بیل کیا اور افتح مک سے وقت اس کی سیل ہوئی تو اس کا متجہ قرآن کے افغاظ میں بے ظاہر ہوا کہ:

﴿ يَلَمُ خُلُونَ فِنَى دِيْنِ اللَّهِ الْفُواحِلُّ ﴾

عام طور پر جوری سری سری ارت اردادی مندی مرد بات اداده الله بررائی مرد بات الازوالی بررائی مرد بات الازوالی کی طرف توبیش کرتے والی الله توالی جم سب کو تو نیش مطا فرمائے کہ

آ فرت کی آگر یس لگ جا کس اور این کئے اور اپنی اولاد کے لئے مب سے بوا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو بچھ کراس کی کوشش کریں۔

## تربیب اولاد کے بارے یں احادیث نبوی

ان ہی حکمتوں کے پیش نظر جس طرق آ تخضرت مسلی اللہ علیہ
وسلم ایپ اٹل دھیال اور اقرباً کو خود حق بات سکھانے اور اس پر عمل
کرائے میں جیئے دئی وجان ہے گے دہ ای طرح آپ نے اپ
محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین اور ان کے جود آنے والی سادی امت
کو یہ سبق سکھایا کہ این اول اوکو خود حق بات سکھائی اور ان کی میج تربیت

کرنی جاہیے کی ساری احادیث ایک جی جن جی منسورسلی الفرعلی ویلم کے سامکامات جمیں ملتے جی جن جی سے چند بعلور نمون جی جی جی۔ (۱) منسور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

عَوْلاً نَ يَوْدَبِ الحِدَكَمِ وَلَدَهُ خَيْرِ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَلَّىٰ كُلُّ يَوْمَ بِنَصِفَ صَاعَ عَلَى مَسْكَيْنَ﴾ وكالِمِنْ فِي روميدي يُورِيْنِ أَيْرِوعَدَكُ مَا كُلُّ بِالدِنْنِ مِنْ

"روزاند ایک صال صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آ دلی اینے اور کے کو برویال کی تعلیم دے"۔

(۲) الوعن ابن هربرة أن رسول الله صلى الله علي الفطرة فابواه إليه واله الوينصرانه أو يسجسانه

(الرامال ۱۳۵۵)

لین ہر می قطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو میروی تصراف یا مجوی عادیتے تیں-

(٣) علموا اولاد كم واهليكم الخير والذبوهم

﴿ روله مردارة ق وسعيد عن منصورتنا مستظه برطور كنز العمال) معرف معرف

بعتی" این اولاد کو اور تھر والول کو جملائی کی تعلیم دو۔ ان کوادب شکسانا کا"۔

(٤) ﴿ عَنَ ابِنَ عِبَاسٌ عَنِ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلمانه قال-حق الواقد على الولد ان يحسن ادبة ويحسن اسمه﴾ ويرد اليهني)

لین "والد کاحق ہے ہریہ ہے کہ اس کو اوب سکھائے اور اس کا احجمانام رکھے"۔

(ه) ﴿ على على على النبى صلى الله عليه وسلم
 قال اذبوا اولاد كم على ثلاث خصال حب نبيكم
 وحب ال بيته وتلاوة القرآن

( کوزادیال ۱۹۵۰ میلادی بوداردی انجار) د تمن تحصیلتس میکوای است نج اصلی الله

لین" اپنی اولا دکو تین تصلیس سکھا ؟ اینے نی سکی اللہ علیہ وسلم سے مجت، اٹل بیت سے مجت دور قرآ ان کریم کی مثلا دے"۔

(۱) خوصن النبى صبلى الله عليه وسلم قال الرجل راح في اهله ومسول عن رعيته والسرأة راعبةً في بيت زوجها وسشولة عن رعيتها أيه (النادل اسلم) ليتن "آ دى عميان سے اپنے الل وايال كا اوراس سے اس كى رحيت (ليتن على وايال) كى يوچه كچھ اوكى اور عودت تميان ہے اپنے شوبر كے كمرش اوراس سے وس كى رحيت (ليتن على وايال) كى يوچيد كچھ اوكى ا

# بچوں کو جہاد کی تربیت دینا

محار کرام رضوان الفُرطيم الجعين افي اولادكو جهاد كا تربيت ديت تف جيما كد معفرت سعد من الى وقاعل رضى الله عندكى حديث سن واشح بوتاب-

الإعن سعد بن ابن وفاص رضى الله عند إكنا تعلم اولاد خاصفازى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القران الكريم ﴾ "معترت سعد بن ابي وقاص رضى الله عند سے مردك ب كر بم ابني اولاد كو عفور صلى الله عليه وسلم كے غروات كى تعليم وسيح شيد الى طرق جيك الله كورت كي الله عليه وسلم كے قرآن كريم كى مورت كى بحى تعليم وسيح شين الله كارت جيك الله كو

# بجول کی تربیت اور تماز کی تا کید

﴿ عن عسرواين العاصّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهُ قال مرواأولادكم وهو ابناه سبع سنيس واخسريو هم عليهما وهم ابناه عشره وفرقوايينهم في المضاجع إد

(دور اليداد كر الرال ١٥٥ /١٢٠٠٠٠)

'' معترت عمرہ بن العاص وہنی اللہ مند سے مردی ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اٹی دولا دکو تماز کا عظم دو جب وہ سات برس کے جوجا کیں۔ دس برس کے موجا کیں تو ان کو (تماز چھوڑنے کے سبب) مازو ادران کا بستر دا لگ کردہ''۔

الإعن معاذ بن جبل قال اوصائي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كالمات..... أمنهم والفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله إف

(بدواحد والمرفق في الكيروانداواجر المرفق) " صحرت معاد بن جبل وشي الله عند فرايات جي كه جعفود اكرم صلى الله عليه وسلم في محصد وس جيزوس كي . وجينت فيرال - (ان جراح عند مجمد به جيس) البيط محمر والوں پر قرچ کری سیمید کے واسط آن پر سے لکڑی ن بٹانا۔ اللہ تعالٰی سے ان کوڈرائے رہتا ''۔

فأنده

ا تكزى نه بنائے كا مطلب يالك بيك كرائيس برونت مارج رے۔ بلکہ بیام لی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب بیا ہے کہ وہ اس ے باقر ند ہوں کہ باب مجر قبیل کرتا اور مارتا تیل اس کئے جو جا ہو کرتے وہو۔ بنکہ ان کو صدور شرعیہ کے تحت میں دہتے ہوئے بھی ہمی بارتے بھی رہنا جائے۔ کینکہ بغیر بارے اکثر تر بیت نہیں ہوتی۔ آ ن کل اولاد کو شروع میں محیت کے جوش میں سبیہ نبیل ک جال - جب عدي عادون ش يخد موجات جي تو جرروت جرم ہیں۔ مالانک بداولاد کے ساتھ محبت تیس مخت وشنی ہے کہ اس کو بمک عادتوں سے نہ روکا جائے اور مار پہیٹ کو بحیت کے فلاقے سمجھا جائے کول سجھیدار موارا کرسکا ہے کہ اولاد کے جھوڑے چھٹی کو جرحلیا جائے اور اس وید سے کونشر تکاف نے تقم اور تکلیف جوگ جمل جراتی ند کرایا جائے لك لا كو بجدروك، مند بناك، بهاك بهرمال نشتر نكامًا عي يزمًا ب-بهبت مديون من حضور اكرم صلى القد عليد وسلم كا ارشادكنل کیا گیا ہے کہ بچیکو سامت بری کی عرش تماز کا تھم کردادر دیں بری کی عمر میں نماز نہ بڑھنے پر مارو۔حضرت عمیداللہ بن مسعود نفرماتے ہیں کہ یجوں کی تماز کی تکہانی کیا کر: اور انجی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔

د مفرت لقمان تعلیم کا ارتباد ہے کہ باپ کی ماد اولاد کیلئے۔ الی ہے جیسا کر تھیتی کے لئے پائی (درمنتور) اور ایک صدیث بھی جینور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔۔

> ﴿ ماؤرت والدولدة افضل من ادب، مانحل والله ولدة افضل من ادب حسن﴾

(کوامال ۱۳۵۵، محاملات نوازدی)

لین "کرکوئی باب اپنی اولاد کو اس سے افضل صلیہ جین دے سکا کراس کواچھا طریقت تعلیم کرے"۔

(بالإستير)

وصن ابن سليمان مالك بن الحوير ك قال أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شبية متقاربون فأقسنا عنده عشرين ليقة فظن أنا اشتهينا أهليناء فسأك ممن تركنا في أهلينا وكان رفيقا رحيماً فقال : ارجموا الني أهليكم فعلمو هم ومروهم وصلوا كما رأيتموني اصلى فاذا حضرت الصلوة قلية فن لكم أحد كم وثية مكم اكبر كم

(الاہرى فى الادب القود كونامال 20-1400) "" معفرت الوسليمان ما لك بن الحويرث فرماتے بيل كد بهم حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے باس آستة اور ايم

سب ہم حر تو جوان تھے۔ ہم نے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ہیں روائی قیام کیا۔ پس معنود نے کمان قرمایا ك بم اين ال وميال كو واحد بين تو حضور في . اورے افل ومیال کے بارے میں بوجھا جن کو ہم اسے وطن جہوڑ آ کے تھے اور مشور سلی اللہ علیہ وسلم بہت رفق اور مبریان مصفر انہوں نے ارشاد قرمایا۔ ائے مگر والول کے باس لوث جاؤ اور ان کوتعیام وو اور ان کوظم کرو اور ایسے نماز برحوجیها که آب ف جھے تمازج ہے ہوئے ویکھا، کی جب نماز کا وقت آ جائے ٹر تم میں کوئی اوّان دے اور بڑا آ دگی امامت کرے''۔ ﴿عَنِ ابْنِ عَـمَرُ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بازوجوا ايشاه كمويشا تكم احلوهن البلخبب والبقطة وأجيدوا لهم الكسوة وأحسنوا اليهن بالخكة ليرغب فيهنء

(محدرک رائم الله ۱۹ اردودک رائم اکر الدول ۱۹۵۹ (۱۹۵۹ میلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ اینے بٹیوں اور بیٹیوں کی شادی کرو، اور ان کو سونے اور چاندی سند آ راستہ کرو اور ان کو اچھا لیا ک پہنا کا اور عطیہ دے کر ان بر احسان کرو، تا کہ لوگوں کو ان کی

طرف رطبت جواك

معرد الس عردي بك:

> ﴿ أَعِيسُوا اولاد كم على البر من شاد استخرج العقوق من وقده،

ا کو امرال شاہد ، دوسوں بار ان ان انہیں )

ایش اولاد کی شکل بیس مدد کروں جو فقص جا ہے وہ
ایش اولاد سنت نافر ال کا حضر شال سکتا ہے ۔
معزمت ان عز سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اولاد علیہ اسلم
نے ارشاد فر بایا:

﴿ ان لكل شجرة ثمرة وثمرة الثلب الولد) (الراسـ مرامال ٢٠١٥) " برورفت كا ايك كال موتاب اور دل كا كل ولد (لزكا) ب"-

معرت الوجري ومنى الله عندے مردى سے كرهنور اكرم ملى

الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

﴿أَنْ مَنْ حَتَى البوليد على والده أَنْ يعلمه الكتابة وأنْ ينخسنَ اسمة وأَنْ يزوجه اذا يلغ﴾

(صالها کرامال ۱۳۹۵)

"ابرلاد کا حق والد پر بید ہے کر اس کو کمایت سکھائے اوراس کا اچھا نام رکھے اور جب وہ بالنج عومائے تواس کی شادی کرئے"۔

حضرت علی رضی الله عندے سروی نے کہ حضور اکرم ملی الله

عليه وَهُم نِے ارشاد قرمايا: حَوْر حدم الله والدة أعان ولدة على بره

(الترب الي أثن ، كو امال عاد \_na\_

"الله تعالى رحم كرے ايسے والدي جو اسپيد ہينے كى تكل ميں مدد كرسے"۔

حفرت المس رضى الله عندے مروى ہے كد حضور صلى الله عليه وسلم في اوشاد فريايا

واكرموا اولادكم واحسنوا أدابهم

'' اپنی اولا و کی عزت کر دادر ان کو انجها ادب سکھا ہُ''۔ معترت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وکلم کا ارشاد ہے کہ

> ﴿ وَالْمُمُوا الوَلَادَ كُمْ عَلَى ثَلَاثَ خَصَالَ حَبِ أَبِيكُمْ وحب اهل بيته وقرأً أَنْ أَلَمْ أَنْ فَإِنْ حَمَلَةَ الْقَرْأَنْ فَيَ طَلَّ الله يوم لافلل الإطلة مع الانبياً واصفياله ﴾

( کو ہاں لی اور المعند الموار مند الموروں للدینی این المجار)

الم فی الولا و کو تیلی تصلیس محصا کار این تی ہے محبت المحار اللہ بیت تی ہے محبت اور قرآن باک کی حلاوت ۔

کی تکر قرآن کے حالمین اللہ تعالی کے تصوصی سائے ہیں انہا و وصلی کے جس روز سوائے اس

معرف ما تشر سے مردی ہے کے حضور ملی اللہ علیہ وملم کا ارشاد ہے۔

> من رہی صفیر احتی یعفول۔ لابالیہ الا الله لیم یعداب الله۔ (کواموال ۱۳۸۸ ۱۹۰۹) "جمش خص نے کمی چھوٹے بچہ کی پرورش کی بیال تک کہ ووال الد اللہ اللہ کے آتا اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ تیس کریں گئے"۔

عفرت معادید دخی اللہ عند سے مردی ہے کہ حضور ملی اللہ اللہ علیہ والم کا ارشاد ہے کہ :-

۔ خومن کان له صبی فلیتصباب له که (۱۵۰۱میار ۱۹۵۱میار) ''جمافتش کا کوئی بچه ۱۵ می خاطر اسے جمکی بچه آنا میاسته''۔

ان سب احادیث علی حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے والدین کو بجوں کی تربیت کے تنفی طریعے تعلیم فریائے اور ان کو تکم ویا کہ بچوں کی تربیت کے تنفی طریعے تعلیم فریائے اور ان کو تکم دیا کہ بچوں کو فراز ، قرآن ، اوب اور اسلام کی تعلیم دور ورنہ والدین می سے ان کی عدم تربیت کا آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ کونک والدین می سنواردیں اور جا بیں قو بگاڑ ویں جیسا کر حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ اپنی قو بگاڑ ویں جیسا کر حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ اپنی قطرت پر بیدا ہوتا ہے ، لیکن اس کے والدین اس کو والدین کا وی بیدو کی دیوں ہوتا ہے ، لیکن اس کے والدین کا اس کو بیدو کی دیوں ہوتا ہے ، لیکن اس کے والدین کا اول دکی تربیع کی اور میں بہت بڑو قبل ہے۔

آ جکل کے دور میں والدین اپنی اولا و کی طرف سے بہت خفلت برتے ہیں۔ یکچ ذراج ہے بوے تو ان کو قرآن اور اسلام کی تعلیمات ویے بغیر اگریزی اسکولوں میں وافش کر ویے ہیں، جس کی وب سے بچہ ایٹے والدین کی تربیت ، قرآنی تعلیمات اور اسلام سے

دور بوكر الحمريزى أب وجوا اور دوستول كى محقلول كا عادى عدماتا ب میں وجہ ہے کہ جب وہ سے بڑے ورکر اپنے یاؤں م کفرے استے ہیں تو ان کو حال وقرام میں تمیز ، وین کی طرف رقبت دور گناہوں سے بیجنے کی بالکل فکر نیس ہوئی، وہ جاہے کی حرام کی آ مدنی ہے کھا تمیں، واَہے شرانی کہانی بن جاتمی یا دوستوں کی محفل جمی اپنا دقت منا کع کریں اس کا کوئی احساس پیدائل تھی مداء اور پھر جب اور بڑے ہوتے ہیں اور پاک دوڑ اس طرح کے حضرات کے باتھوں علی آئی ے آو ان کوسوائے لفظ اسلام کے مکھ بعد تیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ وہ جنتج کریں کہ اساوم جمیں کیا تھاتا ہے؟ ہم پرشروا کیا ڈمد واریال عائد ہوتی جی اور ہم مس مد تک ان ذمہ وار اول سے عمدہ برآ بو کے ایں۔ وہ ندصرف یہ کرخود داو جارت ہے دور بوجاتے میں یک اسلامی اصول وشعار کا کفتے بندوں نداق ازائے ہیں اور دا می سنت کو برا کہنا اور ان برطعی وستح کرنا ان کا وطیرہ بن جاتا ہے۔

خلاصہ مید کہ والدین کی تربیت شکرنے اور اپنے سے دور رکھنے کا متبجہ یہ ہوتا ہے کہ ند صرف اولاد دین اور اخلاق ہے عارفی جوجاتی ہے بلکہ این نے بیوں اور والدین کا اوب اور اخترام حق کہ والدین کی محبت بھی این کے ولوں میں کما حقد یاتی نہیں رہتی۔ قریر در کر میں دھند اکہ وصل اور ایس سے اسلامی کا حقد ایس میں رہتی۔

قرآن کریم اور حضور اکرم ملی الله علیه وسلم نے بچوں کی سیج تربیت کے طریعے بتائے میں۔ اگر بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے تو تا صرف ہیک اس میں دین کی بھلائی ہے۔ بکد دنیا جی ہی جا طرح سے فائدہ مند ہے۔ آئے مسلم اقوام کی زبوں حالی اور ذات اور مسلم اقوام کی زبوں حالی اور ذات اور مسلم اقوام کی زبوں حالی اور ذات اور غیر اسلامی طریقے پر تربیت کرنا ہے۔ بچوں کو دی تعلیمات اور ویٹی واست پر تبدین لگا سے تو کم از کم یہ کرنا جائے کہ بچین میں سب سے بہلے پر تبدین لگا سے تو کم از کم یہ کرنا جائے کہ بچین میں سب سے بہلے تا کہ بچین میں تا کہ بچین میں مائی مقائد سے روشتا کی کرایا جائے تا کہ بچین میں قرب کی طرف مائی مونا شروع کرد سے کیونک اگر بیمین میں وائی مائی میں اور اطاع سے دیکھ اگر بیمین میں ذبین اسلامی مائید میں ذاحل جائے تو بڑے بھرکر اس کا ربھان اطاحت اسلام اور اطاعت والدین کی طرف بی توگا۔

ایمی جو قر آئی آیات اور احادیث نبوی علیه الصلاة والسلام آوپر ذکر کی گئی جیس دو بچول کی مسیح تربیت کی اساس اور بنیاد جیس ان پر عمل کرنا چاہیئے۔ نیز محکیم الائمت معفرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمہ اللہ توالی نے بچول کی تربیت کے متعلق ایک جورا باب بہنتی زبور جس جیان فرمایا ہے۔ یہ باب ذیل جمل تقل کیا جاتا ہے۔

# اولاد کی برورش کرنے کا طریقت

جائزا جاہئے کہ بیاس بہت می خیال دکھنے کے قابل ہے کیونکہ میں بیں جو عادت بھلی یا بری پڑھ بوجاتی ہے۔ وہ مرجر تین جاتی اس لئے بھین سے جوان ہونے تک ان باتوں کا تربیت وارڈ کر کیا جاتا ہے۔ (۱) عَلِكَ بِحَتْ وَجِدَار مُحَدِث كَا وَوَصَالِيا كُنِي، وَوَوَصَا كَا بَهِتِ الْرُ

(۲) محرور کی عادت ہے کہ بچاں کو کئیں سیای سے ڈرائی ہیں کی کئیں سیای سے ڈرائی ہیں کئیں سیاری سے ڈرائی ہیں کئیں اور ڈراکٹی چیز وال سے موید بری بات ہے اس سے بچد کا دل کرور ہوجاتا ہے۔ اس کے دود مد بلائے کے ساتھ اور کھانا کھلائے کے ساتھ وقت مقرر رکھوکہ دو تندرست رہے۔

- (٣) ال كوصاف ستمرا د كوكداس سے تندري دائل ہے۔
  - اس کا بہت ہاؤ سکھارمت کرو۔
  - (a) اگرازگا ہواس کے سر پر بال مت برحاک
- (۱) آگر اڑی ہے اس کو جب تک پردو میں بیٹھنے کے لائق نہ اوجائے زیر مت بیناکہ اس سے ایک تو جان کا خطرہ ہے دوسرے چین جی سے زیر کا شوق دل میں ہونا اچھا ٹیس ہے۔
- روسرے ہیں ہی ہے رہارہ موں دن ہیں ہوراہ ہوراں ہے۔

  (2) پچل کے ہاتھ سے فرید الوکھانا کیڑا دید اور الی چڑی اور دولوں کے ہمائی ہبتوں کو کھانا کیڑا دید اور الی چڑی اور دولوں کو ہمائی ہبتوں کو ہیں کہ اور بجران کے ہمائی ہبتوں کو بیادت ہو، گر سے باور کھو کرتم اپنی چڑی ان کے ہاتھ سے داولوا کرہ خود جو چڑ ہاد کر کھو کر ہے اور کے ان میں کی ملک ہوائی کا دولوں کی ورست جیل۔

  مرد کے ہائی جرائی کی ملک ہوائی کا دولوں کی کو درست جیل۔

  مرد کے ہائی کو درست جیل۔

نام لے كرنيس بك اس طرق كدجوكوئى بهت كھاتا ہے لوگ

اے مبتی بھتے ہیں۔ اس کونیل جائے ہیں۔

 (1) اگر لڑکا ہو سفید گیڑے کی رقبت اس کے دنی جی پیدا کرو اور رتھین اور تکلف کے لہاں سے اس کو نفرت دلاؤ کہ ایسے کیڑے لڑکیاں پہنچی ہیں۔تم ماشا دانلہ مرد ہو جیشہ اس کے سامنے ایسی ہاتھی کیا کرو۔

(۱۰) اگر الزک موتب یحی زیادہ ما مک چوٹی بہت تکلف کے کیڑول کی اس کو عادت مت ڈالو۔

(۱۱) اس کی سب ضدی پیدی مت کردکداس سے حراث مجل جاتا

(۱۲) چلا کر ہو گئے ہے روکوہ خاص کر لڑی ہے تو چائے پر خوب ڈائٹو ورتد بڑی ہوکر وی عادت ہوجائے گی۔

(۱۳) جن بجوں کی عادقی فراب میں یا پڑھنے لکھنے ہے اوا گئے میں یا وہ ٹلفف کے کھانے کرنے کے عادل ہیں۔ ان کے یاس بیٹنے ہے ان کے ماتھ کھلنے ہے ان کو بھاؤ۔

(۱۴) ان باتوں سے اس کو فرت والائی رجود فصر، جموت بولزاء کی کور کچے کر جان یا حرص کرنا، چوری، چنل کھانا، اپنی بات کی تگا کرنا۔ خواد تواد اس کو جانا، ہے فائدہ بہت یا تی کرنا ہے بات نہنا یا زیادہ بشنا ، دھوکہ دینا۔ بھلی بری بات کا نہ موجنا۔ اور جب ابن یاتوں شک ہے کوئی بات ہوجائے تو فرأال كاردكال يرتجيدكره

(۱۵) اگر کوئی چیز قوز کھوڑ دے یائمی کو مار بیٹے مناسب مزادہ تا کہ پھر ایما نہ کرے لیکی ہاتوں ٹس بیار دانا دیجیٹہ سینے کو کھود بتا ہے۔

miratira (A)

( کا ) مورے جا گئے کی عادت ڈالو۔

(۱۸) جب سات برس کی عمر عوجائے نماز کی عادت ڈالوں معالمات میں میں کا عمر عوجائے نماز کی عادت ڈالوں

(۱۹) بب كتب يس جائے كے كالى جوجائے الآل قرآن جير

(n) جال تک بریک أے دیدار احتازے پاحواک

(n) کھتے میں جانے میں بھی دعایت سے کرد۔

(۲۲) سنگس منایا کرور کان منایات محاب بچی کونصوصیت سے برحا کیں۔

(۳۳) ان کو الی کمآیل مت دیکھنے دوجس میں عاشق ومعثوق کی با تیما یا شرع کے خلاف معمون یا در بے بودہ قصے یا فرالیں وغیرہ ہون ..

(۳۳) الیک کرایش پر مواؤجن ش وین کی باتش اور و نیا کی ضروری کاروال آجائے۔ (۲۵) کشت ہے آجائے کے بعد کسی قدر ول مماد نے کے لئے

کتب سے آ جانے کے بعد کی قدر ول بہلانے کے لئے اس کو کھیلنے کی اجازت دو تاکدان کی طبیعت کدنہ ہو جائے ليكن كھيل اييا ہو جس جس كوئي حمناه نه جو چوٹ <u>لكنے</u> كا

آتش بازی بابد فریدنے کے لئے پیدداد-(17)

تحیل تماشے دکھانے کی عادت مت والو۔ (14)

اواد و کو ضرور کوئی ایما ہنر سکھا وو کہ جس سے ضرورت اور (IA) مصيبت كے وقت جار ہے ماكل كرك اپنا اور اپنے بكول ESONS8

الركيون كو اتنا لكونا محواده كه ضرورى عط اور كمر كاحساب (P4)

كماب لكويس. بچوں کو عادمت ڈالو کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کریں (47)

و ایج اورست نه بوج می - ان کو کیو که رات کو اینا مجمونا اب ہاتھ ہے جمائی مج کواٹ کر تبدکر کے احتیاط سے رکھ

ریں کیزوں کی تفوی اینے انتظام میں رفیس۔ ادھزا پہنا خودی لیا کریں۔ کیڑے خواد میلے ہوں خواد اسلے ایس جگہ رکھا کریں جہاں کیڑے مطنے کا اندیشر نہ ہو۔ وحوان کو خود

کی کروی اور لکے وی اور کن کر ہے تال کر لیس۔ (m) الا كول كونا كيد كروكه جوز بورتمبار مديدن يرب- رات كو سوتے سے میلے اور مع کو جب افود کمے بھال لیا کرو۔

(۲۲) اڑکوں سے کوجو کام کھانے بکانے سینے بوتے کیڑے

ر تھے، چر نے کا گھر میں ہوا کرے اس میں فور کرے دیکھا کرو۔ کہ کیے ہور ہے۔

مروب مرج الحراج المراج المراج المراج المراج والل إر خوب شاباش ور بيار كرور بلك الله كو بكر انعام دو تاك الله كا بكر دل بو مع اور جب الل كي كول برى بات ويكمو اذل تجال مي أرج سجما كاكر و مجمو برى بات ب و يجمع والى دل مي كيا كمت بول عمر المرجس جمل كوفير بوكى وو دل مي كيا كم كا فيروار بار البراس كرنا فيك بخت الرك ابيا فيس كرات اور

- 17 12 89 / 25 vin - 1111-

(٣٣) مال كوچايك كريدكوباب عددانى داكرك-

(٢٥) پيركوكوئى كام چمپا كرمت كرف دو كميل بو يا كمانا در يااور كوئى شفل بوجوكام چمپا كركرے كار مجما جاة كدوه أس كو برا مجمئة ب- سوده اگر براب تو اس سے چنزاة اور اگراچها ب

جے کھاتا ہیا تو اس ہے کیو کہ وہ سب سے سائٹ کھائے ہے۔ کرکٹر محد میں سائٹ کھائے ہے۔ کرکٹر محد میں سائٹ کی در مشر کردر میں ہے سے میں اور

(٣٦) کوئی کام محنت کا اس کے ذمہ مقرد کردوجس سے محت اور بعت رہے ستی نہ آنے پائے مثلاً لڑکوں کے لئے ڈیڈ، مگدڈ کرنا۔ ایک آ دھ کس چلنا، اور لڑکی کے لئے چکی یا چراند چلانا بہت ضرور ک ہے اس جس سے بھی فاکدہ ہے کہ ان کاموں کوعیہ نہیں جھیں گے۔

- (۳۷) چلے عمل تاکید کرد کر بہت جلدی تد چلے نگاہ اوپر افعا کر تہ جلے۔
- (۳۸) اس کو عابرزی افتیار کرنے کی عادات ڈالو، زبان سے جال
  سے شخی نہ بھھارنے بائے بہاں تک کہ اپنے ہم مر کے
  بچاں میں چیٹہ کر اپنے کیڑوں یا مکان یا خاندان یا کتاب
  ودوایت تحقی تک کی تعریف نہ کرنے یائے۔
- (٣٩) مجمی بھی اس کودو چار پیددیدیا کردگداپی مرضی کے موافق پے خرچ کرالیا کرے۔ محراس کی سادت ڈالوکد کوئی چزتم سے جمیا کرندخریدے۔
- (۴۰) اس کو کھانے کا طریقہ اور محفل میں وقعے بیٹھنے کا طریقہ سکھلاؤ۔
  اس کے علاوہ تربیت اولاد کے موضوع پر شخط عبداللہ بن ناسخ علوان کی ایک تعنیف" تربیت الاولاد کی الاسلام" ہے جس کا اردوتر جسد معفرت العلامہ ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب مرتقام انعانی نے کیا ہے اس کتاب کا نام" اسلام اور تربیت اولاد"

و آخر دعوانا أن الحمدللَّه رب لعلمين ، وصلى اللَّه تعالى على خبر خالقهِ محمَّد وعلَى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغطرتي ولوالدي والمُسلمين ولمن سعى فيم

ب برال مونوع يرايك جامع كاب ب-

# 

وَالْوَا يُحْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ اللَّهِ National -Russian. الزمرلوانسانيك يسيدنوا— Karash. 一直なっているできない المال لايم المالي المالي المالية Mary -21100-الماقيع يمكن اختلال بيانات -منيديا شاريم منوا Courte -الاين متكادان الفي الأساكنا فيماعنان اصلاق راعق \_\_\_\_\_ بييل Maria-اصلاق تقريبي — بهجد 17546 الطاق مطهرات كوديسية اقتات المنافع والمامونة ال المساق كالمائلة المائلة 7000000 المتطالم المتلايم 7 WALT-ر الوليان و الدين المراسة 103015-فكالم المدينة الماركة الماركة تعسم حادث هراتي -----2011/2 كالركي الإنسادة المايت الماسيد عمال المستعمل 10000 House -تياست كي فقائيان —— الملاكة ترتيت فراق والمايث كالمكافئة Bad day معَاتِ أَصَالَ